# خانه بدوش اقوام کی تلطنتیں (NOMADIC EMPIRES)



5

خانه بدوش سلطنتوں کی اصطلاح متضاد معلوم هوتی هے۔ خانه بدوش مدلل طور پر ایك حگه سے دوسری جگه منتقل هونے والے ایك خاندان میں منظم اور نسبتاً بغیر فرق والی معاشی زندگی اور غیر مكمل سیاسی ڈهانچه ركھنے والے تھے۔ دوسری طرف سلطنت كی اصطلاح اپنے ساتھ مادی محل وقوع لئے هوئے هے۔ اسی طرح ایك ایسا استحكام جو پیچیده سماجی اور معاشی ڈهانچوں اور ایك وسیع انتظامی نظام كے ذریعه دور دراز علاقوں پر حكومت كرنے سے ماحوذ هے۔ لیكن جس تناظر میں یه تعریفات بنائی گئیں وہ غیر تاریخی اور محدود نظر آتی هیں۔ یه تعریفات یقینی طور پر اس وقت ہے معنی هو جاتی هیں جب هم خانه بدوش لو گوں كے ذریعه قائم كی گئی كچھ شاهی سلطنتوں كا مطالعه كرتے هیں۔

باب 4 میں هم مرکزی اسلامی علاقوں میں سلطنت کے قیام کے بار سے میں پڑہ چکے هیں جس کی اصل جزیرہ نما عرب کے خانه بدوش روایات میں مضمر هیں۔ اس باب میں ایك مختلف قسم کے خانه بدوش لوگوں کا مطالعہ کیا گیا ھے۔ جنگیز خان کی قیادت میں وسط ایشیا کے منگولوں نے ایك ایسی بین بر اعظمی سلطنت کا قیام کیا جو تیرهویں اور چودهویں صدی میں یوروپ اور ایشیا تك پهیلی هوئی تھی۔ چین میں ذراعت پر مبنی سلطنت کے قیام کی به نسبت میں رهنے والے منگولیا کے خانه بدوش ان کے مقابل میں کمتر، پیچیدہ، سماجی اور معاشی دنیا میں زندگی گزار رهے تھے۔ لیکن وسط ایشیا کے خانه بدوش سماج الگ تھلگ جزیرے کے باشندے نہیں تھے جو تاریخی تبدیلیوں سے متاثر نه هوں۔ ان معاشروں نے دوسرے لو گوں سے میل جول کیا اور اس بڑی دنیا سے انهوں نے سیکھا اور اس پر اثر ڈالا جس کا وہ حصه تھے۔

اس باب میں هم مطالعه کریں گے که منگولوں نے جنگیز خان کی زیر قیادت میں کس طرح سے اپنے روایتی سماجی اور سیاسی عادات و اطوار کو ایك خوفناك فوجی تنظیم اور حکومت کرنے کے ایك بهترین طریقے کے طور پر استعمال کیا\_منگولوں کے سامنے سب سے بڑا مسئله یه تها که مختلف لوگوں کے مختلف معاشی نظام کو چلانے کے لئے منگول اپنی صحرائی روایات کو حال هی میں الحاق کئے گئے علاقوں پر نهیں تهوپ سکتے تھے۔ انهوں نے جدید طریقے نکالے اور صلح و مصالحت سے کام لیا اور ایك خانه بدوش سلطنت قائم کی جس نے یوروپ و ایشیا کی تاریخ پر بهت زیادہ اثرات مرتب کئے\_ یهی نهیں بلکه اس نے ان کے اپنے سماج کی ترکیب اور صنعت کو همیشه همیشه کے لئے تبدیل کر دیا تھا۔

صحرائی باشندوں نے عام طور پر بذات خود کوئی ادب تخلیق نہیں کیا۔اس لئے خانہ بدوش معاشروں کے بارے میں ہمیں علم خاص طور پر وقائع سفر ناموں اور دستاویزوں کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے جنہیں شہروں

کادباء نے کھا تھا۔ ان مصنفین نے اکثر و بیشتر خانہ بدوش لوگوں کی زندگی کے بارے میں انہائی لاعلمی اور جانب دارانہ رپورٹیں پیش کی ہیں۔ منگلولوں کی شاندارشاہی کامیابی نے بہر حال بہت سے ادباء کی توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ ان میں سے پھولوگوں نے اپنے تجربات کی بناء پرسفر نامے کھے اور پھولوگوں نے منگولوں آقاؤں کی خدمت کی خاطر وہیں قیام کیا۔ یہ افراد مختلف پس منظر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں بودھ، کنفوشش کے ماننے والے (Confucian)، عیسائی، تزک اور مسلم تھے۔ اگر چہ یہ منگولوں کی میں بودھ، کنفوشش کے ماننے والے (Confucian)، عیسائی، تزک اور مسلم تھے۔ اگر چہ یہ منگولوں کی بیاں تک کہ قصید ہے جس میں صحرائی لوٹ مار کے متعلق شہر کے مصنفین کے ذریعہ کی گئی ملامت کو چینج کیا۔ اس وجہ سے منگولوں کی تاریخ، یہ سوال اٹھانے کے لئے دلچ سپ معلومات فراہم کرتی ہے کہ سکونت پذیر معاشروں نے عام طور پر کس طرح سے خانہ بدوشوں کو غیر ترقی یافتہ اور وحشی\* (Barbarians) بنا کر

شایدروں کے دانشوروں کے ذریعہ منگولوں پر بہت اہم تحقیق کی گئی ہے جس کا آغاز اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں ہوا جب ژار حکومت نے وسط ایشیا پراینا قبضم شخکم کر لیا تھا۔ یہ کارنامہ استعاری ماحول میں انجام پایا تھا اور بڑے بیانے پر جائزے کی یاد داشت پرمشمل تھا جنہیں ساحوں، فوجیوں ، تاجروں اورعلائے آثار قدیمہ نے پیش کیا تھا۔ بیسو س صدی کی ابتداء میں سوویت جمہوریت کی توسیع کے بعد ایک نئ مارکسی تاریخ نگاری میں بہ دلیل پیش کی گئی کہ پیدادار کے رائج طریقے نے ساجی تعلقات کی نوعیت کے متعین کیا ہے۔اس نے چنگیز خان اور ظہور پذیرمنگول سلطنت کو انسانی ترقی کے ایک ایسے درجہ میں رکھا جس میں پیدا وار قبائلی طریقے سے جا گیر دارانہ طریقے کی طرف منتقل ہو رہی تھی۔ اور نسبتاً غیر طبقاتی معاشرہ ایک ایسے معاشر ہے کی طرف منتقل ہور یا تھا جہاں آ قا، زمینوں کے مالکان اورکسانوں کے درمیان بہت وسیع اختلافات تھے۔ تاریخ کی اس طرح متعین تشریح کرنے کے باوجود مثلولوں کی زبانوں، ان کے ساج اور تقافت سے متعلق بورس ما کولیوج ولا دیمپرتسوف (Boris Yakovlevich Vladimirtsov) جسے دانشوروں کے ذریعے بہتر بن تحقیق ہوئی۔ دوسرے دانشوروں مثلاً ویسلی ولا دیمپروچ ہارٹولڈ (Vasily Vladimirovich Bartold) نے حکومتی موقف کو پوری طرح اختیار نہیں کیا۔ اس وقت جب اسٹالن (Stalin) نظام حکومت علاقائی قوم پرستی کے بارے میں بہت زیادہ مختاط تھا۔ بارٹولڈ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں اور اس کے جانشین کی ترقی اور کامیابیوں کے بارے میں مثبت اور جمدردانہ بیانات کی وجہ سے سینسر (Censors) کی مصیبتوں میں کھنس گیا۔ حکومت نے اس کے تخلیق کا مول بر پوری طرح بابندی لگا دی۔ 1960 کی دہائی میں بہت زیادہ آزاد پیندخرشیف (Khurschev) کے دور میں اور اس کے بعد اس کی تخلیقات نو جلدوں میں حیوب سکیں۔

میں اور اس کے بعد اس کی علیقات کو جلدوں میں جھیپ ہیں۔ دانشوروں کو بین براعظمی منگول سلطنت کے وسعت کی وجہ سے بہت سی زبانوں میں لکھے ماخذ دستیاب ہوئے۔شایدان میں سب سے اہم ماخذ چینی ،منگولی، فارسی اور عربی زبان میں ہیں۔لیکن نہایت اہم مواد، اٹلی ، لاطینی ، فرانسیسی اور روسی زبانوں میں بھی دستیاب ہیں۔اکثر اوقات ایک ہی مواد دو زبانوں میں لکھا جاتا تھا اور ان کے مشمولات میں فرق ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر چنگیز خان سے متعلق بیان کرنے والی سب سے پہلی کتاب کے چینی اور منگولی نسخ جس کا عنوان (Monggolun niuea Tobea'an) (منگولول کی مخفی تاریخ کی اور منگولی نسخ جس کا عنوان (The Secret History of the Mongols

(Barbarian) باربیرین اصطلاح يوناني لفظ باربيروس (Barbaros) سے شتق ہے جس کے معنی غیر یونانی ہیں۔جن کی زبان ہے ترتیب آوازوں 'بر۔بر' (Bar-Bar) کی طرح ہیں یونانی متون میں بار بیرینس کی بچوں کی اس طرح تصوریشی کی گئی ہے جو بولنے سے معذور یا کامل طور پر غیر ناطق، بزدل، بوالهوس، عيش يسند، طالم، کاہل، لا کچی اور ساسی اعتبار ہے حکمرانی کرنے سے معذور۔ بہرشی تعریف ادبیوں نے رائج کی جواس اصطلاح كااستعال جرمن قبائل گالي اورہن کے لیے کرتے تھے۔ چینیوں نے صحرائی ہار ہیرینس کے لیے دوسري اصطلاح استعال کي تھي ليکن ان میں سے کوئی بھی اصطلاح مثبت معنى نهيں كھتى\_

(Marco Polo) کے ذریعہ لکھے گئے منگول دربار کے بارے میں سفر ناموں کے اطالوی اور لاطنی نیخ ایک دوسر سے سے مشابہت نہیں رکھتے ہیں۔ چونکہ منگولوں نے خود سے بہت کم ادب تخلیق کیا ''اوران کے متعلق'' غیرملکی ثقافتی ماحول کے نقطۂ نظر سے کافی مصنفین نے لکھا ہے۔ لہذا مورخین کو کئی بار ماہر لسانیات کی حیثیت سے دو ہرا کام کرنا پڑا تا کہ وہ جملوں کے ان معنی کو اختیار کریں جومنگول استعال سے زیادہ قریب ہوں۔ ایگور ڈی ریچیو پلی (Igor de Rachewiltz) جیسے اسکالر کی کتاب History of Mongols) کی منگول اور ترکی اصطلاحات، جو فارسی زبان میں درآئی ہیں کہ متعلق کاوشیں ، ان مشکلات کو ظاہر کرتی ہیں منگول اور ترکی اصطلاحات، جو فارسی زبان میں درآئی ہیں کہ متعلق کاوشیں ، ان مشکلات کو ظاہر کرتی ہیں جو وسط ایشیاء کے خانہ بدوشوں کی تاریخ کے مطالعہ میں دربیش ہیں۔ جیسا کہ ہم اس باب کے بقیہ حصوں میں دیکھیں گے کہ ان دانشوروں کی نا قابل انکار کارناموں کے باوجود چنگیز خان کے بارے میں بہت پچھ معلوم ہونا باتی ہے۔ اورمنگول عالمی سلطنت ابھی تک ایک صبر آز مامختی محقق کی تحقیق کی منتظر ہے۔

#### تعارف

تیرہویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں یوروایشیائی (Euro-Asia) براعظم کی عظیم سلطنوں نے ان خطرات کومحسوں کر لیا جو وسط ایشیا کے صحرا میں ایک نئی سیاسی طاقت کی آمد کی وجہ سے پیش آئے تھے۔ چنگیز خان (متوفی 1227) نے منگول لوگوں کو متحد کر لیا تھا۔ چنگیز خان کی سیاسی بصیرت، وسط ایشیا کے صحراؤں میں منگول قبائل کا نیم وفاقی ریاستیں

نقشه 1: منگول سلطنت

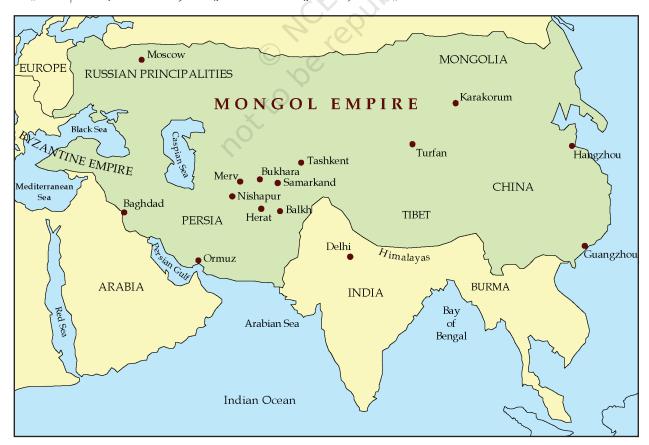

109

قائم کرنے سے کہیں زیادہ آگے دیچہ رہی تھی۔ خدا کی طرف سے اس کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا عارضی اختیار (ہدایت) تھا۔ منگول قبیلوں پر اپنے تسلط کو مشحکم کرنے میں اگر چہاس کی اپنی زندگی ختم ہوگئ تھی۔ فوجیوں کی قیادت اور ہدایت کرتے ہوئے ثنالی چین، ماوراالنہ، افغانستان، مشرقی ایران اور روس کے صحرائی علاقوں میں جنگیں کیس اور اس کی نسلوں نے وطن سے کوسوں دور چنگیز خان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اور دنیا کی اب تک کی سب سے عظیم الثان سلطنت بنانے کے لیے دور دراز سفر کئے۔

یہ چنگیز خان کے بہترین تصورات کے جذبہ کی بنا پرتھا کہ اس کے بوتے مونگ (60-1251 Mongke) نے فرانس کے حکمرال لوکس نیم (70-1266 Louis IX 1266) کو خبردار کیا کہ ''جنت میں صرف ایک ہی ابدی آسان ہے، اس زمین پر ایک ہی فرماروا چنگیز خان ہے۔ قدرت (خدا) کا بیٹا۔ جب ابدی آسان کی طاقت کے ذریعہ پوری دنیا سورج طلوع ہونے سے لے کرغروب ہونے تک مسرت اور امن میں ایک ہوجائے گی تب یہ واضح ہوجائے گا کہ ہم کیا کرنے جارہے ہیں۔ اگر چہتم ابدی آسان کے فرمان کو جمجھ چکے ہو پھر بھی تم اس پر توجہ دینے اور اس پر یقین کرنے پر یہ کہتے ہوئے راضی نہیں ہو کہ ہمارا ملک بہت دور ہے۔ ہمارے پہاڑ عظیم الثان ہیں۔ ہمارا سمندر کشادہ ہے۔'' اور جس من عمل کو آسان بنایا اور جدور تھا اس کو قریب کیا ''دہ وابدی آسان جانا ہے۔''

یہ خالی دھمکیاں نہیں تھیں۔ چنگیز خان کے ایک دوسرے پوتے باتو (Batu) کی فوجی کارروائیوں 41-1236 کے ذریعہ درن کے دریعہ درس کے علاقوں کو ماسکو تک تباہ کر دیا۔ پولیند اور ہنگری پر قبضہ کرلیا اور ویانا (Vienna) کے باہر خیمہ زن ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ ابدی آسان تیرہویں صدی میں منگولوں کی طرف تھا اور چین کے بہت سے حصوں مشرقی وسطی اور پولیاں کی طرف تھا دریا کی فتو حات میں خدا کا غضب'' فیصلہ کے دن (قیامت)'' کے آغاز کو دیکھا۔

#### بخارا برقضه

ایران کے منگول حکمرانوں کا وقائع نگار، تیرہویں صدی کے آخر کا ایک فارسی تاریخ نویس جوینی (Juwaini) نے 1220 میں بخارا پر قبضہ کے واقعہ کو بیان کیا ہے۔ جوینی لکھتا ہے کہ شہر کی فتح کے بعد چنگیز خان ایک تقریباتی میدان میں گیا جہاں شہر کے مالدارلوگ موجود تھے اور ان سے خطاب کیا ''اے لوگوں! جان لو کہتم نے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ تبہارے درمیان جو بڑے لوگ ہیں انھوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوتا تو خدا ہے۔ اگرتم جھے سے پوچھو، کیونکہ میں خدا کا عذاب ہوں، اگرتم نے بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہوتا تو خدا تبہارے اوپر مجھ جسیا عذاب نہیں بھیجا۔''ایک آدمی بخارا پر قبضہ کے بعد وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اور خراسان چلا آیا تھا۔ اس سے شہر کی تباہی کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ''وہ آئے (انھوں نے دیواروں) کومنہدم کردیا) انھوں نے جلا دیا۔ انھوں نے قبل کیا اور انھوں نے لوٹ مارکی اور وہ چلے گئے۔''

مرگر می 1 آپ تصور کیجئے کہ جویٹی کا بخارا پر قبضہ سے متعلق بیان درست ہے۔ آپ اپنے آپ کو بخارا اور خراسان کے ان لوگوں میں سے ایک تصور کیجئے جھوں نے ان تقریروں کو سنا ہے تو آپ پر کس طرح کا اثر مرتب ہوگا؟

منگولوں نے کس طرح ایک الیی سلطنت تشکیل دی جس نے ایک دوسرے'' دنیا کے فاتح'' سکندر کی کامیا بیوں کو کم تر بنا دیا؟ صنعتی عہد سے قبل کمتر اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے دور میں منگولوں کے ذریعہ وسیع سلطنت کو چلانے اور اس پر کنٹرول رکھنے کے کس قتم کی مہارتیں اپنائی گئیں تھیں؟ ایک ایسے شخص کے لیے جو حد درجہ اپنے اخلاق کے بارے میں

خوداع تادی کے ساتھ باخبر تھا۔اور خداکی طرف سے حکومت کرنے کو اپناح تسمجھتا تھا۔ چنگیز خان نے اپنی سلطنت میں شامل مختلف ساجی اور مذہبی گروپوں سے کس طرح رابطہ رکھا؟ اپنی مطلق العنان سلطنت بنانے کا۔اس تنوع کا کیا ہوا؟ ہمیں اپنی بحث آسان سوالوں کے ساتھ شروع کرنی چاہیے جن سے متکول اور چنگیز خان کے سیاسی اور ساجی پس منظر کو بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ منگول کون تھے؟ وہ کہاں رہتے تھے؟ کس کے ساتھ ان کامیل جول تھا؟ اور ہم ان کے ساج اور سیاست کے بارے میں کس طرح واقف ہوئے؟

#### ساجی اور سیاسی پس منظر

منگول مختلف قتم کے لوگوں پر مشتمل جماعت تھی۔ اور لسانی مشابہت کی بنا پر مشرق میں تا تاریوں (Tatars) کھیتان (Khitan) اور مانچوس (Manchus) اور مغرب میں ترکی قبائل سے منسلک تھے۔ پچھ منگول چرواہے تھے، جبکہ دوسرے شکار کرکے غذا اکٹھی کرتے تھے جو چرواہے تھے۔ وہ گھوڑے، بھیڑ کسی حد تک گائے، بیل، بکریاں اور اونٹ پالتے تھے۔ انھوں نے خانہ بدوشوں کی طرح وسط ایشیا کے صحراؤں میں جو موجودہ منگولیا کی حکومت کے علاقے میں ہے، زندگی گزارتے تھے۔ بیایک (اور ابھی تک) شاندار بری مناظر کا علاقہ مع وسیع افتی، چکر دار میدانی علاقے اور مغرب میں برف سے ڈھکے ہوئے الٹائی (Altai) پہاڑوں سے گھرا ہواہے۔ جنوب میں گوبی (Gobi) کا بے آب و گیاہ صحرا، شال مغرب میں اونون (Onon) اور سیلینگا (Selenga) ندیاں بہتی ہیں۔ اور لا تعداد چشم برفیلے بہاڑوں سے بھول کر بہدرہے ہیں۔ گھنی وافر مقدار میں چراگاہ کے لئے گھاس اور شکار کے لیے چھوٹے جانور قابل کے ناوں میں بہترین موسم میں دستیاب تھے۔ شکار کے ذریعہ غذا اکٹھی کرنے والے سائبیریا کے جنگوں میں شکار کئے گئے ذریعہ غذا اسلامی میں دیتے ہو۔ وہ چرواہوں کے مقابلے میں زیادہ منگسر المز اج تھے اور گرمی کے مہینوں میں شکار کئے گئے گھاس میں دیتے تھے۔ وہ چرواہوں کے مقابلے میں زیادہ منگسر المز اج تھے اور گرمی کے مہینوں میں شکار کئے گئے گھاس میں دیتے تھے۔ وہ چرواہوں کے مقابلے میں زیادہ منگسر المز اج تھے اور گرمی کے مہینوں میں شکار کئے گئے گئے سے شکال میں دیتے تھے۔ وہ چرواہوں کے مقابلے میں زیادہ منگسر المز اج تھے اور گرمی کے مہینوں میں شکار کئے گئے

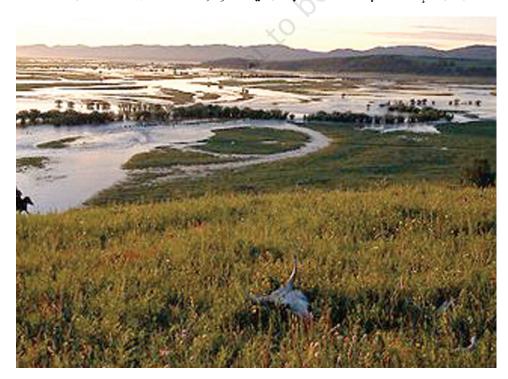

او نون ندی کا میدانی علاقے میں سیلاب

حانوروں کی بوشین کی تجارت کر کے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس بورے علاقے میں درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا تھا۔ شدیدتر بن ٹھنڈ کے ایام کے بعد خشک اور مختصر گرمی آتی تھی۔ چرا گاہ کے طور پر استعال ہونے والی زمینوں پر سال ے مختصر حصوں میں کھیتی ممکن تھی لیکن منگولوں نے (مغرب بعید کے کچھ ترکوں کے برخلاف) کھیتی نہیں گی۔ نہ تو چرا گاہوں پرمشتمل معیشت اور نہ ہی شکارا کٹھا کرنے پر بنی اقتصاد میں گھنی آبادی والی بستیوں کو زندہ رکھ سکتی تھی۔ نیتجتًا اس علاقے میں کوئی شہر نہ بن سکا تھا۔ منگول، خیموں، جرس (Gers) میں رہتے تھے۔ اور اپنے مویشیوں کی خاطر موسم سر ما کی چرا گاہوں سے موسم گر ما کی چرا گاہوں کی طرف کوچ کرتے رہتے تھے۔

نسلی اور لسانی تعلقات نے منگولوں کو متحد کر رکھا تھا۔ لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے ان کا ساج پدری سلسلے برمبنی نسلوں میں تقسیم تھا۔ مالدار خاندان بڑے تھے۔ ان کے پاس زیادہ جانور اور چرا گاہیں تھیں۔ اس لیے بہت سے متبعین رکھتے تھےاور مقامی سیاست میں وہ زیادہ بارسوخ تھے۔موسی زمانی قدرتی آفات حاہے وہ خلاف معمول شدید سردموسم سر ما ہو جب شکار کے جانوراور جمع کی ہوئی اشیائے خورد نی ختم ہو جاتی تھیں یا خشک سالی جوسبزہ زاروں کھیلسا دیتی تھی، کی وجہ سے خاندان حارے کی تلاش میں دور دراز علاقوں تک سفر کرنے پر مجبور ہوتے، جس کی وجہ سے چرا گاہوں کی بابت جھکڑے ہوتے تھے۔اور سامان زندگی کی تلاش میں لوٹ ماریرمبنی حملے کرتے تھے۔خاندانوں کے گروپ وقباً فو قباً جارحانه اور دفاعی مقاصد کے تحت مالدار اور طاقتورنسلوں سے اتحاد کر لیتے تھے۔لیکن مستثنیات کو چھوڑ کر بیہ وفاق عام طور پر چھوٹے اور دیریانہیں ہوتے تھے۔ چنگیز خان کے منگولوں اور ترکوں کے قبائل وفاق کے سائز کا غالبًا صرف اس وفاق سے مقابلہ کیا جاسکتا ہے جس کو یانچویں صدی میں اٹیلا (Atila) (متوفی 453) نے کیا تھا۔

الیلا کے برخلاف چنگیز خان کا سیاسی نظام بہت زیادہ مشحکم تھا اور اس نے اینے بانی کے سیاسی وجود کو قائم رکھا۔ یہ نظام اس قدرمشحکم تھا کہ چین، ایران اورمشر قی بوروپ کی بڑی فوجوں کو جواعلیٰ ساز وسامان سے آ راستہ تھیں، شکست دینے پر قادر تھا۔ اور جب انھوں نے ان علاقوں پر اپنا قبضہ جمالیا تو انھوں نے پیچیدہ زرعی معیشتوں اور شہری آباد بوں، سکونت پذیر ساجوں کانظم ونتق کیا، جوان کے اپنے ساجی تجربے اور وطن سے بالکل مختلف تنهجيه

اگر چہ زرعی اور خانہ بدوش معیشتوں کی ساجی اور سیاسی تنظیمیں بہت مختلف تھیں۔ ہرمشکل ہے ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھیں۔ بلا شبہ صحرائی علاقوں کے ناکافی وسائل نے منگولوں اور دوسرے وسط ایشیائی خانہ بدوشوں کو اپنے پڑوسی چین کے لوگوں کے ساتھ تجارت اوراشیاء کے میادلہ پرمجبور کیا۔ پہمشتر کہطور پر دونوں فریق کے لیے فائدہ مند تھا۔ زرعی پیداوار اور لوہے کے برتن چین سے گھوڑوں، پیشین اور صحرا میں شکار کئے گئے جانوروں کے عوض مبادلہ کرتے تھے۔ تجارت کشاکش کے بناممکن نہ تھی۔ خاص طور پر جب دوگروپ زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے بغیر کسی جھیک کے فوجی دباؤ کا استعال کرتے تھے۔ جب منگول نسل کے لوگ متحد ہوجاتے تو منافع بخش شرائط اور تجارت کے لیے آمادہ کرنے براینے چینی بڑوسیوں کومجبور کرسکتے تھے۔اور بعض اوقات تجارتی تعلقات وشرائط لوٹ مار کرنے کے لیے ترک کر دی جاتی تھیں۔ یہ تعلقات اسی وقت تبدیل ہوتے جب منگولوں کے درمیان ابتری پیدا ہوتی تھی۔ ایسے حالات میں چینی پورے اعتاد کے ساتھ صحراؤں میں اپنے اثرات کا استعال کرتے۔ بیسرحدی جنگیں سکونت یز پرساج کواور زیادہ کمز در کر دیتی تھیں۔انھوں نے زراعت میں خلل ڈالا اور شیروں کولوٹا۔ جبکہ دوسری طرف خانہ

نیج ترک اورمنگول لوگوں کی وسط ايشيا كاعظيم صحرائي وفاقى حكومتوں کی فہرست دی گئی ہے۔ یہ سب ایک ہی علاقے میں سکونت پذیر نہیں تھےاور نہ ہی مساوی طوریر وسیع تھے۔اور نہ ہی ان کی داخلی تنظیم پیجیدہ تھی۔انھوں نے خانہ بدوشعوام يرلائق توجهاثر ڈالاتھا کیکن ان کے بہاٹرات چین اور اس کے قرب وجوار کے علاقوں پر مختلف تتھے۔

> سنگ نو (Hsiung-nu) (200 ترم) ترک

جوان جوآن (Juan-juan) (400 میسوی) منگول

الپتھلائٹ ہن Epthalite) (400 Huns) منگول

توچوہے (Tu-Chueh) (550 مىسوى) ترك

اوئی غور (Uighurs) (740 عيسوي) ترك

ختان(Khitan) (940 عيسوي) منگول

بدوش تصادم کے علاقے سے بہت کم نقصان اٹھا کر لوٹ آتے۔ اپنی پوری تاریخ کے دوران چین نے خانہ بدوش لوگوں کی بے جا مداخلت کی وجہ سے زبردست نقصان اٹھایا اور مختلف حکومتوں ۔ یہاں تک کہ آٹھویں صدی قبل مسیح پہلے سے اپنی رعایا کی حفاظت کی خاطر دفاعی دیواریں تغییر کرائیں۔ تیسری صدی قبل مسیح سے مشتر کہ دفاع کے لیے دفاع ی دیوار چین 'کے نام سے جانتے ہیں، جو شالی چین کے دورعی ساجوں کی خانہ بدوشوں کی بورشوں سے مزاحمت اور خوف کے خلاف ایک موثر بصری عہد نامہ ہے۔

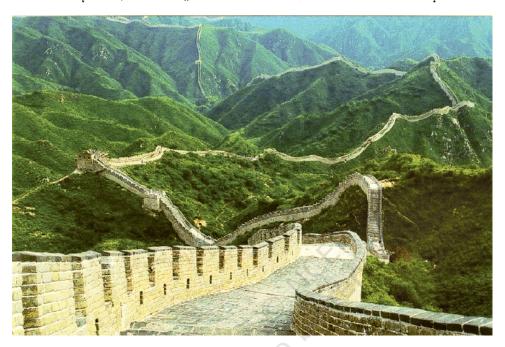

عظیم د بوارچین

## چنگیز خان کا دورهٔ زندگی

چنگیز خان تقریباً 1162 میں اونون ندی (Onon River) کے قریب پیدا ہوا تھا جوموجودہ منگولیا کے شال میں واقع ہے۔ اس کا نام تموجن (Temujin) رکھا گیا۔ وہ یسوگی (Yesugei) کا بیٹا تھا جو کیات (Kiyat) کا واقع ہے۔ اس کا نام تموجن (Temujin) رکھا گیا۔ وہ یسوگی (Gelun-eke) خاندان سے تھا۔ اس کے بھا ئیوں اور باپ کا اوائل عمر میں قبل کر دیا گیا تھا۔ اس کی ماں اوئلون ایکے (Oelun-eke) نے تموجن اس کے بھا ئیوں اور اس کے سوتیلے بھائیوں کو بڑی مشکل سے پالا۔ آنے والی دہائی مصیبتوں سے بھری تھی۔ تموجن کو گرفتار کر لیا گیا اور اس خوبارہ فلام بنالیا گیا۔ اس کی شادی کے بچھ دنوں بعد ہی اس کی بیوی بورٹے (Borte) کو اغوا کر لیا گیا اور اسے دوبارہ عاصل کرنے کے لیے اس کو جنگ کرنی پڑی۔ ان پریشانی کے سالوں میں اس نے پچھا چھے دوست بنائے۔ نو جوان بوغور چو (Boghurchu) اس کا پہلا حلیف تھا۔ اور ہمیشہ ایک بھروسہ مند دوست رہا۔ جموقا (Boghurchu) اس کا دوسرا دوست تھا۔ تموجن نے اپنے باپ کے بزرگ بھائی کیری آئیٹس سگا بھائی اندا (Anda) اس کا دوسرا دوست تھا۔ تموجن نے اپنے باپ کے بزرگ بھائی کیری آئیٹس سگا بھائی اندا (Cong Khan) اس کا دوسرا دوست تھا۔ تموجن نے اپ باپ کے بزرگ بھائی کیری آئیٹس بھال کیا۔

1180 اور 1190 کی دبائی کے درمیان تموجن اونگ خان کا حلیف بنا رہا۔ تا کہ اس اتحاد کا استعال جموقا جیسے طاقتور دشمن کو شکست دینے کے لیے کر سکے جو اس کا پرانا دوست تھا اور اب اس کا برترین دشمن بن گیا تھا۔ اس کو شکست دینے کے بعد تموجن کو برخی خود اعتمادی کے ساتھ دوسر نے قبیلوں جیسے طاقتور تا تاریوں (اس کے والد کے قاتلین ) کیری آئیٹس (Kereyits) اور اونگ خان کے خلاف 1203 میں حملہ کرنے کا حوصلہ ہوا۔ 1206 میں نائمان (Naiman) لوگوں اور طاقتور جموقا کی آخری شکست نے تموجن کو صحرائی علاقوں کی سیاست میں ایک بااثر شخصیت کے طور پر پیش کیا۔ منگول سرداروں کی اسمبلی قرل تئی (Quriltai) میں اس کی اس پوزیش کو تشلیم کر لیا گیا جہاں وہ منگولوں کا عظیم خان ، بحری خان ، بحری خان ، بحری خان ، بحری خان (Oceanic Khan) کے دطابات کے ساتھ تخت نشین ہوا۔

1206 میں قرل تی کے تھوڑ ہے ہی پہلے چنگیز خان نے منگولوں کا زیادہ موثر اور منضبط فوجی قوت کے طور پر دوبارہ منظم کیا۔ (ذیل کے حصوں کو ملاحظہ سیجئے) جس نے اس کی مستقبل کی مہمات کی کامیابی میں آسانی بہم پہنچائی۔ اس کی پہلی تشویش چین کو فتح کرنے میں تھی جو اس وقت تین قلمرو میں منقسم تھا۔ شال مغرب صوبوں میں بتی اس کی پہلی تشویش چین کو فتح کرنے میں تھی جو اس وقت تین قلمرو میں منقسم تھا۔ شال مغرب صوبوں میں بتی (Chin (Jurchen) اصل کے سی سیا (Hsi Hsia) لوگ تھے۔ جرچن (Jurchen) جس کا چن خاندان (Sung Dynasty) جن کے فیضہ میں جنوبی چین تھا۔ (Paking) جن کے فیضہ میں جنوبی چین تھا۔ (1209 تک سی سیا (Hsi-Hsia) شکست کھا چکے تھے۔ 1203 میں چین کی عظیم دیوار میں رخنہ ڈال دیا گیا تھا اور پیکنگ شہر 1215 میں لوٹ لیا گیا۔ 1234 تک چن (Chin) کے خلاف کمی لڑا ئیاں جاری رہیں۔ با یں ہمہ چنگیز خان اپنی جاری فوجی کارروائی سے کافی مطمئن تھا اور 1216 میں اپنے وطن منگولیا واپس لوٹ آیا اور علاقے کے فوجی معاملات کو اپنے ماتخوں کے سپردکر دیا۔

(Tien میں قراضیا (Qara Khita) کی شکست کے بعد جو چین کے شال مغرب کے تین شان 1218 (Transoxiana) اور Shan) اور Shan) اور ماوراالنہ (Transoxiana) اور

## منگولوں کے ذریعہ کی گئی تباہی کا تخمینہ

چنگیز خان کی فوجی کارروائیوں سے متعلق تمام بیانات اس بات پر متفق ہیں کہ جن شہروں نے اس کی حکم عدولی کی تھی ان پر قبضہ کے بعد اس نے بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا۔ ان کی تعداد دل دہلا دینے والی ہے۔1220 میں نیشا پور پر قبضہ کے وقت 1,747,000 افراد قتل کر دیے گئے تھے۔ جبکہ 1222 میں ہرات میں قتل ہونے والے افراد کی تعداد 1,600,000 تھی اور 1258 میں بغداد میں قتل کئے گئے افراد کی تعداد 800,000 تھی۔ چھوٹے شہروں میں لوگ متناسب نمائندگی کے اعتبار سے اس مصیبت سے دو چار ہوئے۔ ناسا (Nasa) میں 70,000 لوگ مرے۔ ضلع بیہا تی (Baihaq) میں 70,000 لوگ اور صوبہ کو ہتان کے تن (Tun) قصبہ میں 12,000 افراد قتل کردیے گئے۔

دور وسطی کے وقائع نویسوں نے ان اعداد وشار کو کیسے حاصل کیا؟

جوینی (Juwaini) جوالی خان کا فارس وقائع نگارتھا ،اس نے بیان کیا ہے کہ 1,300,000 لوگ مرو میں قتل کئے گئے تھے۔وہ اس تعداد پر اس طرح پہنچا کیونکہ لاشوں کی گنتی میں تیرہ دن لگے اور ہر دن انھوں نے ایک لاکھ لاشیں شار کیں۔

خوارزم کی ریاستوں تک وسیع ہوگئ۔خوارزم کا حکمراں سلطان محد نے جب منگول سفیروں کا قتل کر دیا تو چنگیز خان کے جوش انتقام کا شکار بنا۔ 1219 اور 1221 کے درمیان کی فوجی کارروائیوں میں عظیم شہراوترار (Otrar) بخارا،سمرقند، بلخ، گور گنج، مرو، نیشا پور، اور ہرات نے اپنے آپ کومنگول فوج کے سپر دکر دیا۔ مزاحمت کرنے والے شہر ہر بادکر دیا گئے۔ نیشا پور میں جہاں ایک منگول شہرادہ محاصرہ کے دوران قتل کر دیا گیا تھا وہاں چنگیز خان نے حکم دیا کہ 'شہرکواس طرح ہر بادکر دیا جائے کہ اس جگہ پر ہل چلایا جاسکے اور اپنے مطالبہ انتقام (شہزادہ کی موت کی وجہ کے لیے) میں عہاں تک کیا جائے کہ کتے اور بلی بھی زندہ نہ چھوڑے جائیں۔'

منگول فوجوں نے سلطان محمد کا آذر با مجان تک پیچیا کیا اور کریمیا (Crimea) کے مقام پر روس کی فوج کو شکست دی۔ اور کیسیدن سمندر (Caspian Sea) کونرغہ میں لے لیا۔ فوج کے ایک دوسرے جھے نے سلطان کے بیٹے جلال الدین کا افغانستان اور سندھ صوبہ تک تعاقب کیا۔ سندھ ندی کے کناروں سے چنگیز خان نے شالی ہندوستان اور آسام سے ہو کرمنگولیا واپس جانے کے بارے میں سوچا۔لیکن شدید گرمی، فطری وطن اور برے شگون جس کواس کے کا ہمن شامن (Shaman) نے بتایا تھا کی وجہ سے اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔

ا بی زندگی کا بیشتر حصہ فوجی گرائیوں میں گرار نے کے بعد چنگیز خان 1227 میں فوت ہوگیا۔ اس کی فوجی کا میابیاں جران کن تھیں اور بیاس کی نئی اختر اعات اپنانے کی قابلیت اور صحرائی گرائی کے مختلف پہلوؤں کو بہت ہی فعال فوجی فن کشکر کشی میں تبدیل کرنے کی وجہ سے تھیں۔ منگولوں اور ترکوں کی گھوڑ سواری میں مہارت نے فوج کو تیز رفتاری اور حرکت پذری کا موقع فراہم کیا۔ گھوڑ ہے کی پشت پر بیٹھ کر ان کے نشانہ لگانے کی صلاحیتوں میں مزید نکھار آگیا جو لگا تارشکار کی ان مہموں پر جانے کی وجہ سے تھا جس نے ان کی جنگی حرکت کو دو چند کرنے کا موقع دیا تھا۔ صحرا کے شہسوار ہمیشہ تیزی سے سفر کرتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی منتقل ہو جاتے تھے۔ لیکن اب انھوں نے اپنے علاقے اور موسم کے متعلق تمام جانکاریوں کا استعال نا قابل تصور کاموں کو انجام دینے کے لیے کیا۔ انھوں نے شخت ترین سردیوں میں اپنی کارروا کیاں جاری رکھیں اور مجمد ندیوں کو دشمنوں کے شہروں اور فوجی کیمپوں میں داخل ہونے کے لیے عام شاہراہ کیکن چنگیز خان نے محاصراتی حربی مثین کو گوں کو حصار بندلشکر گاہوں کے خلاف محاذ میں نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ کیکن چنگیز خان نے محاصراتی حربی مثین کو بہت جلد سمجھ لیا تھا۔ اس کے انجینئر وں نے ہلکانقل پذیر آلہ Bombardment) کیا جاتا تھا۔ (Light portable کی ابھیت کو بہت جلد سمجھ لیا تھا۔ اس کے انجینئر وں نے ہلکانقل پذیر آلہ Bombardment) کیا جاتا تھا۔

| تموجن (Temujin) کی پیدائش                                        | تقريباً 1167       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| غلامی اور جدو جہد بھرے سال گز رے                                 | 1160-1170 کی دہائی |
| ا تحاد کی تشکیل کا دور                                           | 1180-1190 کی دہائی |
| توسيع اور فتوحات                                                 | 1203-27            |
| تنموجن کو'' چِنگیز خان''منگولوں کا عالمگیر حکمران' اعلان کیا گیا | 1206               |
| چنگیز خان کی وفات                                                | 1227               |

# خانه بدوش اقوام کی سلطنتیں 115

| 1227-41  1246-49  1246-49  1246-49  1246-49  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  12 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1246-49  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  1251-60  12 | تین عظیم خانان کی حکومت اورمنگول اشحاد جاری رہا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1227-60   |
| 1251-60 چنگیز خان کے ب ہے جو نے بیٹے توا کے (Tulny) کے لڑے کے مونگ کے (Mongke) کا عبد اور اللہ کا اللہ اللہ کے بیٹیڈ اور چنگیز خان کے بڑے بیٹیڈ اور اللہ اللہ کے بیٹیڈ اور اللہ اللہ کے بیٹیڈ اور اللہ اللہ کی اللہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | چنگیز خان کے بیٹے او گوڈ ی (Ogodei) کا عہد۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1227-41   |
| 1236-42 چگیر خان کے بڑے جیٹے جو پی (Joch) کے لڑے باتو (Batu) کی زیر تیادت روی، جنگری، پولینڈ اور اسریا بھی فرق جہیں۔ 1253-55 موگ کی زیر تیادت ایران اور چیزی پر از سرونو تی مجمول کی شروعات۔ 1253-55 بخداد مرجعی سحوست کا خاتہ، مونگ کے ، کے چورٹے جیائی بلاکو (Hulegu) کی ماتحتی شیل ایران بیل 1258 الحقال مطلات کا تیام، ال خان مادر بر پی کے مائین آویوش کی ایشاد۔ 1258 تبل خی مالین خان ایران خان اور لو پی کے مائین آویوش کی ایشاد۔ 1260 تبل خی الحقال اگر کو آز ادر الموالی کی خان اور الموالی کی بیشانی ایشاد۔ 1260 کی میں انتظام کی شیل المقام کی سے بھی تبل کی سور الموالی کی خال کی حکومت کی میں انتظام کی سوری سوری کی الموالی کی خان اسری سوری کی الموالی کی خالت اور لو لو کی کی میں انتظام کی سوری سوری کی سوری کی میں انتظام کی سوری کی کاری کی سوری کی کر کر کاری کی کاری کی کاری کر کر کاری کی کاری کی کاری کی کاری کی کاری کی کاری کر کر کاری کی کر کر کی کر کر کی کاری کی کاری کی کر کر کر کاری کی کر کر کر کر کاری کی کر کر کر کاری کر کر کر کاری کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اوگوڈی کے بیٹے گو یوک (Guyuk) کا عہد۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1246-49   |
| آسر یا بین فوق آسمیں۔  1253-55  مونگ کی زیر تیادت ایران اور جیش پراز سرز فوق آسموں کی شروعات۔  1258-55  1258-55  1258-55  1258-56  بغداد پر جنید اور مبائی حکومت کا خاتید، مونگ ہے ۔ کے چھوٹے بین کی بالا ((Hulegu)) کی ماقتی میں ایران میس الفات کا تیام، ال خان اور لا پر پی کے مابین آویزش کی ابتداء۔  1260 قبل خان خال خال (Qubitial Kham) کی خانین آویزش کی ابتداء۔  میں آویزش ، منگول تکروکی آز (اوٹسلوں، ٹولوئی آسکی جیشائی اور جو پی اور گولوگی کی نسل کی فلست اور ٹولوئی کی خان میں جنیز ہے۔  میں افغوام) میں جنیز ہے۔  ڈولوئی نسل: بیا آن (Yuan) میں جنیز ہے۔  چینی کی باور النہ ہم کے خوا والی سائن ، چینین میں اور ایران میں ال خانی خور اور کستان میں۔  جو چی کی نسل روں کے خوا والی میں بہنچیں مشاہد ہی نے 'طالی چرگہ کا خور کی اسل کی خیشیت ہے۔  جو چی کی نسل روں کے خوا والی میں بہنچیں مشاہد ہی نے 'طالی چرگہ کا خور کی سائن ہیں۔  جو چی کی نسل روں کی خور اور کستان میں۔  1257-67  1257-67  1257-67  1257-67  1257-67  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-1304  1258-13 | چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے تولائے (Tuluy) کے لڑکے مونگ کے (Mongke) کا عہد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1251-60   |
| اینداد پر بخشداد رعبای حکومت کا خاتمد، مونگ کے، کے چھوٹے بھائی بلاکو (Hulegu) کی ماتحق شی ایران میں الران میں میں میں میں میں میں میں الران میں میں میں میں میں میں میں میں الران میں میں میں الران میں میں میں میں الران میں میں میں الران میں میں میں الران میں میں میں میں الران میں میں میں میں میں الران میں میں میں میں الران میں میں میں میں الران میں میں میں الران میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1236-42   |
| ال خانی مسلطنت کا قیام، ال خان اور او بی کے ما بین آو برش کی ابتداء۔  قبل کی خان (Qubilai Kham) کی خان اعظم کی حثیت سے پیٹنگ میں تخت شینی۔ چنگیز خان کے جانشیوں میں آو برش منگول تلموری آزاد تسلوں، ٹولو کی آزاد تسلوں، ٹیلو کی آزاد تسلوں، ٹیلو کی آزاد تسلوں کی خلیت اور ٹولو کی کس کی حکست اور ٹولو کی کس کی حکست اور ٹولو کی کس کی خلیت اور ٹولو کی کس کی حکست اور ٹولو کی خلیت کے پختائی اور الزمیم کے خوالوں اور ترکستان میں۔  چنتائی اور الزمیم کے محوالوں میں، چنسیں مشابد میں نے خطائی جرگہ والے محالا کی جرگہ کا مستوں کی جائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے خوالوں میں، چنسیں مشابد میں نے خطائی جرگہ کا خوالوں کی حیثیت سے جوئی کی خشیت سے اسلام کی خشیت سے الزمین کی خوالوں میں، چنسیں مشابد میں نے خطائی جرگہ کا خوالوں کی خشیت سے اسلام کی طرف مائی ہوئی ابتداء۔  1257-67  1258-67  1295-1304  1295-1304  1368  1370-1405  1368  1370-1405  1368  1370-1405  1370-1405  1388  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  1390-1405  | مونگ کے کی زیر قیادت ایران اور چین پراز سرنو فوجی مہموں کی شروعات۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1253-55   |
| سی آوریش، منگول تلاوی آزاد نسلوں، ٹولو کی (Toluy) چیتی کی اور جو پی (اوگوڈی کی نسل کی فکست اور ٹولو کی نسل کی نسل میں انتہا میں میں تشہم ۔  ٹولو کی نسل میں انتہا می میں تشہم ۔  ٹولو کی نسل میں انتہا میں (Yuan) خاندان سلاطین، چین میں اور اسریان میں ال خانی حکومت چیتی کی نسل روس کے صحراؤں اور تر کستان میں ۔  جو چی کی نسل روس کے صحراؤں میں پہنچس مطابع میں نے 'طلائی جرگہ' کا نستوری عیسائیت ہے اسلام کی طرف ما کل جونا ۔ باضابط بیان کیا ہے۔  ہو جو بی کی نسل روس کے صحراؤں میں پہنچس مطابع میں نے 'طلائی جرگہ' کا نستوری عیسائیت ہے اسلام کی طرف ما کل جونا ۔ باضابط طور پر اسلام 1350 کی دہائی میں ٹیول کیا مصراور طلائی جرگہ کا نستوری عیسائیت ہے اسلام کی طرف ما کل جونا ۔ باضابط طور پر اسلام 1360 کی دہائی میں ٹول کیا ہے۔  ہو جو کی اس طاف خور کی اسلام تھول کیا ۔  ہو کی اسلام تھول کر اس خانی میں اسلام تھول کیا ۔  ہو کی اسلام تھول کر اس خانی کا جیس ہے خانہ ہو کہ کو کر انہوا سے نیول کو کس میں ٹولو کی (جیس کو چیوٹر کر ) چیتا کی اور جو چی کے زیر تسلط کو کسلام کو کس میں ٹولو کی (جیس کو چیوٹر کر ) چیتا کی اور جو چی کے زیر تسلط کو کسلام کو کس میں ٹولو کی (جیس کو چیوٹر کر ) چیتا کی اور جو چی کے زیر تسلط کو کسلام کے خطاب سے ٹواز ااور چیس کی کو کسلام کو کسلام کے خطاب سے ٹواز ااور چیس کی کو خطاب سے ٹواز ااور چیس کی کو کسلام کے کہ کیا اور ہندوستان میں منگل سلامت کی میار کو کسلام کیا کی اور النہر کے ملاق کی میں کہ نام پر کہا کو کا مورا النہر کے ملاق کی میں کے مار چیس کے نام پر موجود داز کہتان کا نام پڑا) کو ماورا النہر کے ملاق کی میں کے نام پر موجود داز کہتان کا نام پڑا) کو ماورا النہر کے ملاق کی میں کے ملاق کی میں کے نام پر موجود داز کہتان کا نام پڑا) کو ماورا النہر کے ملاق کی میں کے ملاق کی کی کے سب سے چھو نے لڑکے کشیاں کی اور النہر کے ملاق کی میں کے نام پر موجود داز کہتان کا نام پڑا) کو ماورا النہر کے ملاق کی میں کو کسلام کو کیور کی کور کی کی کور کو تھی کیا ہے میں کے نام پر موجود داز کہتان کا نام پڑا کو کور کور کیا کور کور کی کی کور کی کور کور کی کور کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کور |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1258      |
| طور پراسلام 1350 کی دہائی ہیں تجول کیا۔ مصر اور طلائی جرگہ کے درمیان ال خانیوں کے خلاف اتحاد کی ابتداء۔  1295-1304  1295-1304  بتدریج دیگر ال خانی حکمر ال غازان خان کا عہد حکومت۔ اس کے بدھ مذہب چھوٹر کر اسلام تجول کرنے کے بعد  بتدریج دیگر ال خانی سرداروں نے بھی اسلام تجول کیا۔  1368  1368  1370-1405  1368  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1370-1405  1495-1500  1495-1500  1495-1500  1495-1500  1495-1500  1495-1500  1495-1500  1495-1500  1495-1500  1500  1500  1600  1700  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1800  1 | میں آویزش، منگول قلمرو کی آزادنسلوں، ٹولوئی (Toluy) چنتائی اور جو چی (اوگوڈی کی نسل کی شکست اور ٹولوئی کی نسل میں تقسیم -<br>کی نسل میں انضام) میں تقسیم -<br>ٹولوئی نسل: یوآن (Yuan) خاندان سلاطین، چین میں اور ایران میں ال خانی حکومت<br>چنتائی ماورا النہر کے شال کے صحراؤں اور ترکستان میں -<br>جو چی کی نسل روس کے صحراؤں میں، جنھیں مشاہدین نے 'طلائی جرگہ' (Golden Horde) کی حیثیت سے بیان کیا ہے - | 1260      |
| بقدرت گریگرال خانی سرداروں نے بھی اسلام تبول کیا۔  1368  1368  یوآن (Yuan) خاندان سلاطین کا چین سے خاتمہ۔  1370-1405  تیور کی حکومت جوا کی براس ترک تھا۔ اور چغتا کی سلسلہ نسل کے ذریعہ اس نے چنگیز خان کی نسل سے ہونے کا دوول کیا کیا۔ اس نے ایک صحرائی سلطنت قائم کی جس میں ٹولوئی (چین کو چھوڑ کر) چغتائی اور جو چی کے زیر تسلط دو تو گل کیا۔ اس نے ایک صحرائی سلطنت قائم کی جس میں ٹولوئی (چین کو چھوڑ کر) چغتائی اور جو چی کے زیر تسلط کی ایک شغرادی سے شادی گی۔  2 نسل کی ایک شغرادی سے شادی گی۔  1495-1530  معزول کیا گیا اور کابل پر قبضہ کیا۔ 1526 میں دبلی اور آگرہ کو فتح کیا اور ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیادر کئی۔  1500  معزول کیا گیا اور کابل پر تسلط جو جو چی کے سب سے چھوٹے لڑ کے شیبان کی اولا دھا۔ اس نے شیبانی اقتدار (شیبانیوں کو از بک بھی کہا جا تا ہے جس کے نام پر موجودہ از بکتان کا نام پڑا) کو ماور االنہر کے علاقہ میں مشحکم کیا اور باہر وریگر تیور کی باور اس علاقے سے نکال باہر کیا۔  (شیبانیوں کو از بک بھی کہا جا تا ہے جس کے نام پر موجودہ از بکتان کا نام پڑا) کو ماور االنہر کے علاقہ میں مشحکم کیا اور باہر وریگر تیوں کو از بگوں لوگوں (Manchus) نے منگولیا فتح کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باتو کے بیٹے برکے (Berke) کا عہد حکومت: 'طلائی جرگہ کانستوری عیسائیت سے اسلام کی طرف ماکل ہونا۔ باضابطہ<br>طور پر اسلام 1350 کی دہائی میں قبول کیا۔مصراور طلائی جرگہ کے درمیان ال خانیوں کے خلاف اتحاد کی ابتداء۔                                                                                                                                                                                           | 1257-67   |
| تیور کی حکومت جوا یک برلاس ترک تھا۔ اور چنتائی سلسلہ سل کے ذریعہ اس نے چنگیز خان کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے ایک صحرائی سلطنت قائم کی جس میں ٹولوئی (چین کو چیوڑ کر) چنتائی اور جو چی کے زیر تسلط علاقے شامل سے۔ اس نے اپنے آپ کو گور گن (Guregen) 'شاہی داماذ کے خطاب سے نوازا اور چنگیز خان کی ایک شنہرادی سے شادی کی۔  1495-1530 تیموراور چنگیز خان کا خلف ظمیر الدین بابر فرغانہ اور سمرقند کے تیوری سلطنت کے علاقوں کا جانشین بنا۔ وہاں سے معزول کیا گیا اور کابل پر قبضہ کیا۔ 1526 میں دہلی اور آگرہ کو فتح کیا اور ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیادر کھی۔  1500 شیبانی خان کا ماورا النہر پر تسلط جو جو چی کے سب سے چھوٹے لڑکے شیبان کی اولا دھا۔ اس نے شیبانی اقتد ار شیبانیوں کو از بک بھی کہا جاتا ہے جس کے نام پر موجودہ از بکستان کا نام پڑا) کو ماورا النہر کے علاقہ میں مشحکم کیا اور بابر ودیگر تیموری بادشا ہوں کو اس علاقے سے نکال باہر کیا۔  1759 مین کے مانچوس کوگوں (Manchus) نے منگولیا فتح کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1295-1304 |
| دعویٰ کیا۔اس نے ایک صحرائی سلطنت قائم کی جس میں ٹولوئی (چین کو چیوڑ کر) چنتائی اور جو چی کے زیر تسلط علاقے شامل تھے۔اس نے اپنے آپ کو گور گن (Guregen) 'شاہی داماذ کے خطاب سے نواز ااور چنگیز خان کی نسل کی ایک شنم ادی کی۔  تیمور اور چنگیز خان کا خلف ظہیر الدین بابر فرغا نہ اور سم قند کے تیموری سلطنت کے علاقوں کا جانشین بنا۔ وہاں سے معزول کیا گیا اور کابل پر قبضہ کیا۔ 1526 میں دبلی اورآ گرہ کو فتح کیا اور ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیا درکھی۔  معزول کیا گیا اور کابل پر قبضہ کیا۔ 1526 میں دبلی اورآ گرہ کو فتح کیا اور ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیا درکھی۔  شیبانی خان کا ماور االنہر پر تسلط جو جو چی کے سب سے چھوٹے لڑ کے شیبان کی اولا دھا۔ اس نے شیبانی اقتد ار شیبانیوں کو از بک بھی کہا جا تا ہے جس کے نام پر موجودہ از بکتان کا نام پڑا) کو ماور االنہر کے علاقہ میں مشحکم کیا۔  اور بابر ودیگر تیموری بادشا ہوں کو اس علاقے سے نکال باہر کیا۔  (Manchus) نے منگولیا فتح کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بوآن (Yuan) خاندان سلاطین کا چین سے خاتمہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1368      |
| معزول کیا گیا اور کابل پر قبضہ کیا۔ 1526 میں دبلی اور آگرہ کو فتح کیا اور ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیا در کھی۔ شیبانی خان کا ماورا النہر پر تسلط جو جو چی کے سب سے چھوٹے لڑ کے شیبان کی اولا د تھا۔ اس نے شیبانی اقتدار (شیبانیوں کو از بک بھی کہا جاتا ہے جس کے نام پر موجودہ از بکتان کا نام پڑا) کو ماورا النہر کے علاقہ میں مشخکم کیا اور باہر ودیگر تیموری بادشاہوں کو اس علاقے سے نکال باہر کیا۔ چین کے مانچوں لوگوں (Manchus) نے منگولیا فتح کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | دعویٰ کیا۔اس نے ایک صحرائی سلطنت قائم کی جس میں ٹولوئی (چین کو چھوڑ کر) چنتائی اور جو چی کے زیر تسلط<br>علاقے شامل تھے۔اس نے اپنے آپ کو گورگن (Guregen) 'شاہی داماذ کے خطاب سے نواز ااور چنگیز خان                                                                                                                                                                                                          | 1370-1405 |
| (شیبانیوں کواز بک بھی کہا جاتا ہے جس کے نام پرموجودہ از بکستان کا نام پڑا) کو ماورا النہر کے علاقہ میں مشحکم کیا<br>اور باہر و دیگر تیموری بادشاہوں کواس علاقے سے نکال باہر کیا۔<br>چین کے مانچوں لوگوں (Manchus) نے منگولیا فئے کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1495-1530 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (شیبانیوںِ کواز بک بھی کہا جاتا ہے جس کے نام پرموجودہ از بکستان کا نام پڑا) کو ماوراالنہر کے علاقہ میں مشحکم کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1500      |
| 1921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | چین کے مانچوں لوگوں (Manchus) نے منگولیا فتح کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1759      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جهږور بير منگوليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1921      |



باربیرینس (وحشی) ایك یوروپی آرٹسٹ کے خیال میں\_

## منگول چنگیز خان کے بعد

چنگیز خان کی موت کے بعد منگول توسیع کو ہم دو نمایاں مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: پہلا مرحلہ 42-1236 کے درمیان جب اہم کامیابیاں روس کے صحراؤں، بلغار، کیو (Kiev)، پولینڈ اور ہنگری میں حاصل ہوئیں تھیں۔ دوسرا مرحلہ 1300-1255 کے درمیانی سالوں پر محیط ہے۔ اس دور میں پورا چین (1279) ، ایران، عراق اور شام فتح ہوئیں تھیں۔ ہوئے تھے۔ان فوجی مہموں کے بعد سلطنت کی سرحدیں مشحکم ہوگئیں تھیں۔

1260 کے بعد کی دہائیوں میں منگول فوجی طافتوں نے چندشکستوں کا سامنا کیا۔ لیکن قابل غور ہے کہ 1200 کی دہائی کے بعد مغرب میں فوجی کارروائیوں میں اصلی تیزی برقرار ندرہ سکی۔ اگرچہ ویانا (Vienna) اور اس کے آئے مغربی یوروپ پر اور اس طرح مصر، منگول فوجوں کے قبضہ میں تھا۔ لیکن ہنگری کے صحراوں سے پسپائی اور مصری فوجوں کے ہتھوں شکست نے نئے ساسی رجحانات کے ظہور کی طرف اشارہ دیے۔ اس کے دو پہلو تھے۔ پہلامنگول فی جوں کے ہتھوں شکست نے نئے ساسی کا متجہ تھا جہاں پر جو چی اور اوگوڈی کی پہلی دونسلوں نے تقلیم خان کے منصب پر قابض ہونے کی غرض سے اتحاد کر لیا تھا۔ یہ مفادات یوروپ میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے سے زیادہ اہم تھے۔ دوسری مجبوری یہ پیش آئی کہ چنگیز خان کی نسل کی ٹولوئی شاخ کے جانشینوں نے جو چی اور اوگوڈی سلسلہ اہم تھے۔ دوسری مجبوری یہ پیش آئی کہ چنگیز خان کی نسل کی ٹولوئی شاخ کے جانشینوں نے جو چی اور اوگوڈی سلسلہ نسب سے تھوٹے لڑکے ٹولوئی کے خلف مونگ کے حقاف مونگ کے میں ہوئے ہی محرکی فوجوں اور فوجی اور فوجی اور فوجی اور فوجی نستھ جوچوٹی اور کم تعداد میں فوجی میں اتاری۔ ان کی ہار اور ٹولوئیوں کی فیملی کی چین کے ساتھ پہلے سے ہی مشغولیت، منگولوں کی مغرب میں تو سیج جوچیوں اور ٹولوئیوں کی شیلی کی چین کے ساتھ جوچیوں کے خاتمہ کا سب بنی۔ ساتھ جوچیوں اور ٹولوئیوں کی شیلی کی چین کے ساتھ کے درمیان روسی مساتھ جوچیوں اور ٹولوئیوں کی شیل کے حین کی ساتھ جوچیوں اور ٹولوئیوں کی نسل کے درمیان روسی میں مزید فوجیوں اور ٹولوئیوں کی نسل کے درمیان روسی ای ساتھ جوچیوں اور ٹولوئیوں کی نسل کے درمیان روسی میں مزید فوجیوں ہوگیوں کی ساتھ جوچیوں اور ٹولوئیوں کی نسل کے درمیان روسی کے خاتمہ کا سب بنی۔ ساتھ جوچیوں اور ٹولوئیوں کی شیلی کی جین کے ساتھ کی درمیان

مغرب میں منگول توسیع کے التوامیں پڑجانے سے چین میں ان کی فوجی مہموں کونہیں روکا گیا جسے منگولوں کے زیر قیادت دوبارہ متحد کیا گیا تھا۔ متناقص طور پر ان عظیم الثان کا میابیوں کے وقت، حکمراں خاندان کے افراد کے درمیان داخلی سرکشی ظاہر ہونے گئی۔ آنے والے حصہ میں ہم ان وجو ہات پر بحث کریں گے جومنگولوں کی سیاسی مہم جوئی میں عظیم الثان کا میابیوں کا سبب بنیں ، لیکن ساتھ ہی ان اسباب پر بھی بحث کی جائے گی جوان کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔

## ساجی سیاسی اور فوجی تنظیم

منگولوں اور اس طرح کے دوسرے خانہ بدوش معاشروں میں تمام تندرست اور بالغ مرد سلح ہوتے تھے اور ضرورت کے وقت یہی سلح افواج میں شامل ہوتے تھے۔ مختلف منگول قبیلوں کے اتحاد کے بعد اور مختلف لوگوں کے خلاف لگا تار جنگی کا روائیوں نے چنگیز خان کی فوج میں شخ افراد متعارف ہوئے۔ جس کی وجہ سے نسبتاً چھوٹی، پیچیدہ تر تیب، حیران کن حد تک مختلف العناصر لوگوں کی بڑی جماعت بن گئے۔ اس میں تر کک اوئی غور (Turkic Uighurs) جیسے گروپ شامل تھے جنھوں نے ان کی طاقت کو برضائت کیم بیا۔ اس میں شکست خوردہ لوگ بھی شامل تھے مثلاً کیرائیٹس (Kereyits) جن کومتحدہ وفاقی ریاست میں ان کی پرانی دشنی کے باوجود رکھا گیا تھا۔

چنگیز خان نے اپنی متحدہ وفاقی ریاست میں شامل ہونے والے مختلف گروپوں کی پرانی قبائلی شناخت کومٹانے کا کام منظم طور پر کیا۔ اس کی فوج پرانے صحرائی نظام کی اعشاری اکائیوں کے مطابق منظم کی گئی۔ جود ہائی (10s) سینکڑہ (100s) اور ہزار (1000s) (نظری طور پر) اور دس ہزار پرمشتمل تھی۔ پرانے نظام میں خاندان اور قبیلہ اعشاری اکائیوں کے اندر وجود رکھتے تھے۔ چنگیز خان نے اس رواج کوختم کر دیا۔ اس نے قدیم قبیلائی گروپ بندی کوتقسیم کر دیا۔ اور اس کے ممبران کوئئ فوجی اکائیوں میں بانٹ دیا۔ جس فرد نے بھی اپنے نامز دگروپ سے بغیر اجازت دوسرے گروپ میں جانے کی کوشش کی اس کوسخت سزا ملی۔ فوجیوں کی سب سے بڑی اکائی جو تقریباً 10,000 فوجیوں کی سب سے بڑی اکائی جو تقریباً 10,000 فوجیوں (تو مان man) پرمشتمل تھی۔ اس میں مختلف قبیلوں اور خاندانوں کے افراد کے غیر مکمل گروپ شامل تھے۔ اس تیر یلی نے پرانے صحرائی ساجی نظام کو بدل دیا اور مختلف نسلوں اور قبیلوں کو ملاکر اس کے مورث اعلی چنگیز خان نے ان سب کوائک ٹی شناخت عطاکی۔

نئی امدادی فوجوں کواس کے چار بیٹوں خاص طور پراس کی فوج کی اکائیوں، جنھیں نویاں (Noyan) کہا جاتا تھا،

کے منتخب سرداروں (Captains) کی ماتحتی میں کام کرنا تھا۔ نئی قلمرو میں منبعین کی ایک جماعت بھی اہم تھی جس نے چنگیز خان کی خدمت شخت مصیبت میں وفاداری کے ساتھ کئی برسوں تک کی تھی۔ چنگیز خان نے اس میں سے پچھافراد

کواپنا خونی بھائی آندا (Anda) کہہ کرعوامی طور پرعزت بخشی۔ اور دوسرے آزادلوگ جو کم رتبہ والے تھان کواپنا فونی بھائی آندا (علی کہ کرعوامی طور پرعزت بخشی۔ اور دوسرے آزادلوگ جو کم رتبہ والے تھان کواپنا ہوگئی کرتا ہے۔
'نوکر' کا مخصوص درجہ عطا کیا۔ بیدایک ایسا خطاب تھا جوان کے اور آتا کے درمیان قریبی تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے۔
اس درجہ بندی نے خاندان کے پرانے سرداروں کے حقوق کو محفوظ نہیں رکھا۔ نئے طبقہ امراء نے اپنا رتبہ منگولوں کے عظیم خان کے ساتھ ایسی تھریبی تعلقات کی بنا پر عاصل کیا تھا۔

اس نے نظام مراتب میں نے فتح کئے گئے لوگوں پر حکومت کرنے کی ذمہ داری چنگیز خان نے اپنے چار بیٹوں کو سونپ دی۔ یہ چار الوس (Ulus) پر مشتمل تھا۔ یہ ایک الیمی اصطلاح ہے جس سے در حقیقت متعین علاقے مرادنہیں ہوتے۔ چنگیز خان کی پوری زندگی میں لگا تارفتو حات ہوتی رہیں۔ اور سلطنت کا دائرہ وسیع ہوتا رہا، جہاں سرحدیں

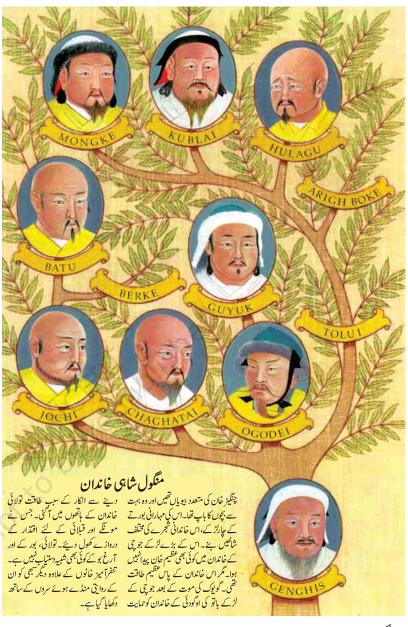

چنگیز خان کا شجرہ نسب

سب سے بڑے سٹے جو چی کو روس کے صحرا ملے تھے۔ کیکن اس کے علاقے الوس کی نہایت بعید حد مقرر نہیں تھی۔ اس کی حدمغرب میں اس دوری تک تھی جہاں تک اس کے گھوڑے دوڑ سکتے تھے۔ دوسرے لڑکے چینتائی کو ماوراالنہر کا صحرا اور اس کے بھائی کے علاقوں سے متصل یامیر (Pamir) یہاڑوں کے شال کے علاقے دئے گئے تھے۔ غالبًا ان علاقوں میں تبدیلی آئی ہوگی۔ جب جو جی نے مغرب کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ چنگیز خان نے اس بات کا اشارہ دیا کہ اس کا تیسرا لڑکا اوگوڈی خان اعظم کی حیثیت سے اس کا حانشین ہوگا اور جانشینی کے بعداس شہزادہ نے اپنی راجدھانی قراقرم میں قائم کی۔ جیموٹے لڑ کے ٹولونی کومنگولیا کے آبائی علاقے ملے تھے۔ چنگیز خان نے سوچا کہ اس کے لڑے مل جل کر حکومت کریں گے اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے شہرادوں کی ذاتی امدادی فوجوں تما (Tama) کو ہر ایک الوس میں تعینات کیا گیا تھا۔ فیملی کے افراد کے درمیان حکومت کا مفہوم مشترک تھا۔ اور یہ بات سرداروں کے اجتماع قرل تائس (Quriltais) سے نمایاں ہوتی تھی جہاں پر فیملی یا حکومت سے متعلق آنے والے موسم میں جنگی كارروائيون، مال غنيمت كي تقسيم، چرا گاهون اور حانثيني سے متعلق تمام فیصلے متفقہ طور پر لئے جاتے تھے۔

ہمیشہ بے حد سریع الحرکت تھیں۔ مثال کے طور پر

چنگیز خان پہلے سے ہی ایک تیز رفتار ہرکارہ نظام رائج کر چکا تھا جواس کی سلطنت کے دور دراز علاقوں کو ایک دوسرے سے مر بوط کرتا تھا۔ تازہ دم گھوڑ ہے اور گھوڑ سوار متعینہ دوری پر قائم چوکیوں میں تعینات کئے گئے تھے۔ اس سلی نظام کو جاری رکھنے کے لیے خانہ بدوش منگول اپنے ریوڑ ، گھوڑ ہے یا مویشیوں کا دسواں حصہ بطور ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اس کوقو بکر (Qubcur) ٹیکس کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا ٹیکس تھا جس کو خانہ بدوش افراد اس کے کثیر فوائد کی وجہ سے رضا مندانہ طور پر دیتے تھے۔ ہرکارہ نظام یام (Yam) میں چنگیز خان کی وفات کے بعد مزید کھارآ گیا اور اس کی رفتار اور اعتاد نے سیاحوں کو جیران کر دیا۔ اس نے خان اعظم کو اس قابل بنایا کہ وہ براعظموں پر مشتمل اپنی وسیع سلطنت کے دور در از علاقوں میں ہونے والے واقعات کی نگرانی کر سکے۔

بہر حال مفقوحہ لوگوں نے بڑی مشکل سے اپنے نئے خانہ بدوش آقاؤں کے ساتھ شناخت کا رشتہ محسوں کیا۔
تیر ہویں صدی کے نصف اوّل میں شہر تاہ کر دئے گئے تھے۔ کاشت کی زمینیں برباد ہو گئیں تھیں۔ تجارت اور دستکاری
کی پیداوار میں خلل پڑا تھا۔ لاکھوں لوگ شیخ اعداد وشاراس وقت کی مبالغۃ آمیزر پورٹوں میں غائب ہو گئے قبل کر دئے
گئے اور اس سے کہیں زیادہ لوگ غلام بنا لئے گئے تھے۔ تمام طبقات کے لوگوں (جس میں اشراف سے لے کر کسان
تک شامل تھے) نے مصیبتوں کا سامنا کیا۔ نینجاً عدم استحکام کی وجہ سے بے آب و گیاہ ایرانی مرتفع علاقے کی زیر
زمین نہریں جنھیں قنائس (Periodic Maintenance) نہیں کی جاسکی
تمین نہریں جنھیں قنائس (Periodic Maintenance) نہیں کی وجہ سے یہ علاقہ صحرا بن گیا۔ یہ ماحولیاتی تباہی کا باعث بنا اور جس سے خراسان کے کچھ جے آج تک ابھرنہیں یائے۔

ایک بار جب فوجی مہموں کا غبار تھم گیا تو پوروپ اور چین کے درمیان زمینی سطح پر رابطہ قائم ہوا۔ منگول فتح Pax کے بعد دورامن کی وجہ سے تجارتی تعلقات پختہ ہوگئے۔ شاہراہ ریشم کے ذریعہ تجارت اور سفر منگولوں منگولوں کے تحت اپنے عروج پر پہنچ گئے تھے۔ لیکن پہلے کے برخلاف تجارت کے راستے چین میں ختم نہیں ہوتے تھے۔ کے تحت اپنے عروج پر پہنچ گئے تھے۔ لیکن پہلے کے برخلاف تجارت کے راستے چین میں ختم نہیں ہوتے تھے۔ منگول سلطنت سے ربط کو برقر ار رکھنے کے بیٹر شال میں نئی سلطنت سے ربط کو برقر ار رکھنے کے لیے ترسیل اور سنم اس انی ضروری تھی اور مسافروں کو محفوظ طریقے سے سیاحت کی خاطر پاس (Pass) (فاری میں پیز ا (Paiza) منگولیا میں جیرجے (Gerege) ) دیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے تاجر باج ٹیکس (Baj Tax) ادا کرتے تھے اور اس کے ذریعہ سے بھی لوگ منگول خان کے اقتدار کو تسلیم کرتے تھے۔

تیرہویں صدی عیسوی میں منگول سلطنت میں رہنے والے خانہ بدوش اور سکونٹ پذیر عناصر کے درمیان تضادات بھی کم ہوتے گئے۔مثال کے طور پر 1230 کی دہائی میں جب منگولوں نے شالی چین میں چن خاندان سلاطین کے خلاف کا میاب جنگ لڑی اس وقت منگول قیادت کے اندر دہاؤ ڈالنے والا ایک طاقتور گروپ موجود تھا جو تمام کسانوں

EUROPE

KHANATE OF THE GOLDEN HORDE

KHANATE OF THE GOLDEN HORDE

Tashkent

Black Sea

HAGATAI EMPIRE

Turfan

Habezhou

EMPIRE OF THE
GREAT KHAN

Heral

Balkh

TIBET

SULTANATE
OF DELHI

Mongol campaigns under Genghis Khan

Mongol campaigns post 1259

Direction of Silk Route

Indian Ocean

سرگرمی 2

ان علاقوں کو جہاں سے شاہراہ
ریشم گزرتی تھی اوراس راستہ پر
تاجروں کو دستیاب اشیاء کوقلمبند
کے انتہائی عروج کے دوران
شاہراہ ریشم کے آخری مشرقی
کنارے کی نشاندہی نہیں کی گئی
ہے۔ کیا آپ اس میں ان شہروں
کے مقامات متعین کر سکتے ہیں جن کی
بہاں نشاندہی نہیں کی گئی ہے؟ کیا یہ
بارہویں صدی عیسوی میں شاہراہ
بارہویں صدی عیسوی میں شاہراہ
ریشم پر ہوسکتے تھے؟ کیون نہیں؟

نقشه 2 منگولوں کی فوجی مہمیں

کوتل کرنے اوران کے کھیتوں کو چرا گاہوں میں تبدیل کرنے کی وکالت کررہا تھا۔ لیکن 1270 کی دہائی تک جب سنگ خاندان کی شکست کے بعد جنوبی چین کا معگول سلطنت میں الحاق ہو گیا تھا تو اس وقت چنگیز خان کے بوتے قبلائی خان (متو فی 1294) شہروں اور کسانوں کے محافظ کے طور پر سامنے آیا۔ 1290 کی دہائی میں ایران کے معگول حکمراں غازان خان (متو فی 1304) نے جو چنگیز خان کے سب سے چھوٹے لڑکے ٹولوئی کا خلف تھا، فیملی کے افراد اور دوسر نے فوجی سرداروں کو خبردار کیا تھا کہ کسانوں کولوٹے سے احتراز کریں۔ اس کی وجہ سے ایک متحکم قلم و قائم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنے ایک خطاب میں نفیحت جس سکونت پذیریانہ اور جذباتی لہجے میں کی تھی اس سے چنگیز خان مجھی تھراگیا ہوگا۔

# سرگرمی 3

یہاں چرواہوں اور کسانوں کے نیج آویزش کیوں تھی؟ کیا چنگیز خان بدوش کمانڈروں کے سامنے اپنی تقریر میں اس نوعیت کے جذبات کا اظہار کر پاتا؟

## غازان خان کی تقریر

غازان خان (1304-1295) پہلا ال خانی حکمراں تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا۔اس نے مندرجہ ذیل تقریر منگول ترک خانہ بدوش قائدوں کے سامنے کی تھی۔ یہ تقریر غالبًا اس کے فاری وزیر رشید الدین کے ذریعہ کی گئی تھی اور بیدوزیر کے خطوط میں شامل ہے:

''میں فارسی کسانوں کی طرف نہیں ہوں۔ اور اگر ان سب کولوٹنے سے کوئی مقصد حل ہور ہا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ آؤ ہم سب مل کرانھیں لوٹ لیں۔ لیکن اگرتم مستقبل میں اپنے دسترخوان پر اناج اور کھانے کو یقینی بنانا چاہتے ہوتو یہ ضروری ہے کہ میں تمہارے ساتھ تختی سے پیش آؤں۔ تمہیں حکمت کی بات ضرور سیھنی چاہیے۔ اگرتم کسانوں کی بے عزتی کرتے ہو، ان کے بیلوں اور بیج کو لیتے ہواور ان کی فصلوں کو روندتے ہوتو تم مستقبل میں کیا کرو گے؟۔۔۔۔لاز می طور پر وفادار کسانوں کو باغی کسانوں سے الگ رکھا جانا چاہیے۔۔۔۔''

چنگیز خان کے دور حکومت میں ہی منگولوں نے مفتو حد معاشروں کے افراد کوشہری منتظمین کی حیثیت سے بھرتی کر ایا تھا۔ بعض اوقات ان کے تباد لے ہوتے تھے۔ چین کے سیکریٹری ایران میں اور ایران کے سیکریٹری چین میں بھیج جاتے تھے۔ ان لوگوں نے دور دراز کے علاقوں کو متحد کرنے میں مدد کی اور ان کے ثقافتی حالات اور تربیت سکونت پذیر زندگی پرخانہ بدوشوں کی تیز دھار تباہی کو کند کرنے کے لیے ہمیشہ مفید تھے۔ منگول خان ان پراس وقت تک اعتماد کرتے تھے جب تک بیلوگ ان پراس وقت تک اعتماد کرتے رہتے تھے۔ یہ نتظمین بعض اوقات قابل لحاظ اثر کرتے سے جب تک بیلوگ اپنے آقاؤں کی آمدنی میں اضافہ کرتے رہتے تھے۔ یہ نتظمین بعض اوقات قابل لحاظ اثر ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ 2010 کی دہائی میں چینی وزیر بے لوجوئسی (Yeh-lu-Chu-Tsai) نے ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ 2010 کی دہائی میں چینی وزیر بے لوجوئسی کردار ایران فان نے اپنے منگول اور کی منات کو تھی ہی وزیر رشید الدین نے ایک الی تقریر تیار کی جسے غاز ان خان نے اپنے منگول میں ادا کیا تھا۔ اور صدی کے تبائے ان کی حفاظت کرنے کی مات کی تھی۔ کی مات کی تھی۔

خانہ بدوش کے حقیقی صحرائی وطن سے دور علاقوں میں جومنگولوں کا نیا وطن تھا سکونت پذیر ہونے کا دباؤ زیادہ تھا۔ تیر ہویں صدی کے وسط تک مشتر کہ میراث کا شعور جس میں تمام بھائی شریک تھے، کی جگہ آ ہستہ آ ہستہ انفرادی خاندانی سلطنتوں نے لے لی۔ ہرایک اپنے علیحدہ الوس پر حکمرانی کرتا تھا۔ یہ ایک الیمی اصطلاح ہے جو اب علاقائی تسلط کا مفہوم لئے ہوئے ہے۔ یہ جزوی طور پر جانشین کے لیے جدوجہد کا نتیجہ تھا، جہاں چنگیز خان کی اولاد نے خان اعظم کے منصب کے لیے اور قبیتی چرا گاہوں کی زمین کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لینے لگے تھے۔ تولوئی کی نسل نے چین اور ایران میں حکومت کی اور جہاں انھوں نے یوآن (Yuan) اور ال خانی سلطنتوں کو قائم کیا۔ جو چی کی نسل نے علاقائی جرگہ (Golden Horde) تشکیل دیا اور روس کے صحراؤں پر حکمرانی کی۔ چنتائی نسل کے جانشینوں نے ماور النہر کے صحراؤں اور موجودہ ترکستان کے علاقوں پر حکومت کی۔ نمایاں طور پر خانہ بدوشوں کی روایات وسط ایشیا (جغتائی کے خلاف) اور روس (طلائی جرگہ) کے صحراؤں کے باشندوں کے درمان بہت عرصہ تک باقی رہیں۔

چنگیز خان کے جانشینوں کا بتدریج جدانسلی گروپوں میں تقسیم ہونا اس بات کی شمنی طور پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے رابط میں گذشتہ فیملی کی یا دداشت اور روایات میں بھی تبدیلیاں آگئیں۔ ظاہری طور پر بیاس مسابقت کا نتیجہ تھا جو بن مجم قبائل (Cousin Claus) کے درمیان جاری تھا۔ اور یہاں پر ٹولوئی کی نسل کے افراد اس معاملے میں زیادہ ماہر سے کہ خاندانی اختلافات کو اپنے نقط نظر سے ان تاریخی کتابوں میں پیش کرسکیں جوان کی سر پرتی میں کبھی گئیں۔ میہ بڑی حد تک چین اور ایران پر ان کے تسلط کا اور ادیوں کی ایک بڑی جماعت جن کوان کے خاندان کے افراد کر جرتی میں کبھی گئیں۔ کرسکتے سے مکان تیجہ تھا۔ بڑی حد تک مغالط آمیز سطح پر ماضی سے ترک تعلق کا مطلب برسر اقتد ارحکر انوں کی خویوں کو ماضی کے بادشاہوں کے مقالے میں نمایاں کرنا تھا۔ اس مقابلہ آرائی میں خود چنگیز خان کو بھی الگنہیں رکھا۔ تیرہویں ماضی کے بادشاہوں کی تعداد کو مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیشم دید رپورٹ کے بالمقابل کہ 400 فوجیوں نے بخارا قلعہ کا دفاع کیا تھا جبلہ ایک ال خانی وقائع میں بیان کیا گیا کہ 30,000 فوجی میں مارے گئے۔ اگر چوال خانی رپڑوں میں ابھی تک چنگیز خان کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ اور بالمقابل کہ 400 فوجیوں نے بخارا قلعہ کا دفاع کیا تھا جبلہ ایک ال خانی وقائع میں بیان کیا گیا کہ 30,000 فوجی کے ۔ اگر چوال خانی رپڑوں میں ابھی تک چنگیز خان کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ اور ان میں راحت کا ایک بیان بھی دیا ہے کہ وقت بدل چکا تھا اور ماضی کی عظیم قل و غارت گری ختم ہو چکی تھی۔ چنگیز خان کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ اور کی طور پر ظاہر کرنا تھا۔ بیز یون تک اس کے برخلاف اس کو سکونت پذیریا ظرین کے ساسنے اپنے آپ کومنوا لینے والے ہیرو

ڈیوڈ آیالون (David Ayalon) کی تحقیق کے بعد یاسا (Yasa) پر حالیہ تحقیق ہوئی ہے۔ یہ وہ ضابطہ قانون ہے جس سے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے اس کو 1206 کے قرل تن ور (Quriltai) میں اعلان کیا تھا۔ اس میں تفصیلی طور پر ان پیچیدہ طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جس میں خان اعظم کی یاد میں اس کے جانشینوں کے ذریعہ رواج دئے گئے تھے۔ ابتدائی ضابطہ سازی میں اس اصطلاح کو یا ساق (Yasaq) کھا گیا تھا جس کا مطلب قانون، فرمان یا تھم تھا۔ در حقیقت یاساق کے متعلق جو کچھ تفصیلات ہمارے پاس ہیں وہ انتظامی قواعد وضوابط جیسے شکار کا نظام، فوج اور ڈاک کے نظام سے متعلق ہیں۔ تیر ہویں صدی کے وسط میں منگولوں نے اس سے متعلق اصطلاح یا ساکو عام مفہوم میں چنگیز خان کے قانونی ضابطہ کے لیے استعال کرنا شروع کر دیا تھا۔

اگرہم اس وفت پیش آنے والے پچھ دوسرے واقعات پرنظر ڈالیس تو اصطلاح کے معنی میں تبدیلیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیرہویں صدی میں منگول متحدہ لوگوں کی حیثیت سے ظاہر ہوئے تھے اور انھوں نے دنیا کی اس وفت تک سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔ انھوں نے نہایت پرنضنع معاشروں پر ان کی اپنی تاریخ، تہذیب اور قانون کے ساتھ

حکومت کی۔اگرچہ منگولوں نے سیاسی طور پر علاقوں پر غلبہ کر لیا تھا لیکن وہ عددی طور پر اقلیت میں تھے۔صرف ایک راستہ تھا جس کے ذریعہ اپنی شناخت اور امتیاز کو محفوظ رکھ سکتے تھے وہ تھا اپنے آباؤ اجداد کے ذریعہ دئے گئے مقد س قانون پر دعویٰ کرنا۔ غالب امکان یہی ہے کہ یاسا منگول قبائل کے رسم ورواج اور روایات کی تدوین تھی۔لیکن اس کو چنگیز خان کے ضابطہ قانون کی طرف منسوب کر دیا گیا۔منگولوں نے بھی چنگیز خان کوموسیٰ اور سلیمان کی طرح ایک ''واضح قوانین'' (Lawgiver) ہونے کا دعویٰ کیا جن کا حاکمانہ ضابطہ ان کی رعایا پر نافذ کیا جاسکے۔ یاسانے منگولوں کومشتر کہ عقائدر کھنے کی بنیاد پر مربوط بنائے رکھا۔اس نے چنگیز خان اور اس کے اخلاف سے ان کی قرابت داری کو سلیم کیا اور اگرچہ انھوں نے سکونت پذیر طرز زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنالیا تھا۔اس چیز نے انھیں اپنی نیلی شناخت کو برقر ارر کھنے اور اپنے قانون کو شکست خور دہ رعایا پر نافذ کرنے کے لیے اعتماد بخشا۔ یہ حد درجہ اختیار دینے والانظریہ سے تحریک کو بیک منگی وربس نے عالمگیر منگول سلطنت قائم کرنے میں ایم کر دار ادا کیا۔

## سرگرمی 4

کیا چنگیز خان سے عبداللہ خان کو علیحہ ہ کرنے والی چارصد یوں کے درمیان یاسا کے معنی میں تبدیلی آئی؟ حافظ تابش نے چنگیز خان کے یاسا کارشتہ عبداللہ خان کی مسلم تقریباتی میدان میں عبادت کے حوالے سے کیا دیا ہے؟

#### ایار(Yasa)

1221 میں بخارا کے فتح کے بعد چنگیز خان نے یہاں کے مسلم مالدار باشندوں کوتقریباتی میدان میں جمع کیا تھا اور ان کو متنبہ کیا تھا۔ اس نے انھیں گنہ گار کہا تھا اور گناہ کا کفارہ اپنے پوشیدہ اموال کے ذریعہ ادا کرنے کے لیے سنبیہ کی تھی۔ یہ واقعہ ڈرامائی تھا اور اس قابل تھا کہ اس کی مصوری کی جائے۔ اس واقعہ کولوگوں نے لمبے عرصہ تک یا درکھا۔ سولہویں صدی کے آخر میں عبداللہ خان جو چنگیز خان کے بڑے لڑے جو چی کی بعید نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ بخارا کے اسی تقریباتی میدان میں گیا تھا۔ چنگیز خان کے برخلاف عید کی نماز ادا کرنے گیا تھا۔ اس کے تاریخ نویس حافظ تابش نے اپنے آتا کے مسلم تقوی کو بیان کیا ہے اور ایک جیرت انگیز تو شیح شامل ہے کہ '' میکمل چنگیز خان کے باسا کے مطابق تھا۔''

# نتیجه: دنیا کی تاریخ میں چنگیز خان اور منگولوں کا مقام

آج جب ہم چنگیز خان کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے تصور میں صرف فاتے اور شہروں کو تباہ کرنے والے کی حیثیت سے اس کی تصویر آتی ہے۔ اور ایسے شخص کی حیثیت سے جو ہزاروں لوگوں کوموت کا ذمہ دار تھا۔ تیر ہویں صدی عیسوی میں چین ، ایران اور مشرقی یوروپ کے بہت سے باشندوں نے صحراؤں کے ان خانہ بدوشوں کے گروہوں کی طرف خوف اور کرا ہت سے دیکھا تھا۔ تا ہم منگولوں کے لیے چنگیز خان اب تک کاعظیم رہنما تھا۔ اس نے منگولوں کو متحد کیا۔ اور اضیں لا متنا ہی قبائلی جنگوں اور چینی استحصال سے آزاد کرایا۔ ان کے لیے خوشحالی لایا۔ ایک بڑی بین براغظمی سلطنت قائم کی اور تجارتی راستوں اور بازاروں کو بحال کیا جنھوں نے دور دراز کے سیاحوں وینیٹین مارکو پولو براغظمی سلطنت قائم کی اور تجارتی راستوں اور بازاروں کو بحال کیا جنھوں نے دور دراز کے سیاحوں وینیٹین مارکو پولو لیں منظر کا مسکنہیں ہیں۔ انہیں ہم کو تھوڑی دیر روکنا چا ہے اور یہ بتانا چا ہے کہ ایک (فرمازوا) نظریہ کسے تمام دوسرے نظر پول کوفتم کرسکتا ہے۔

شکست خوردہ سکونت پذیر اوگوں کے خیالات سے الگ ہٹ کرایک کھے کے لیے آپ تیرہویں صدی میں منگول سلطنت کے صرف سائز (رقبہ) پرغور سیجئے کہ جس نے مختلف لوگوں کو جماعتوں اور عقائد کو ہم آغوش کیا۔اگرچہ منگول خانان بذات خور مختلف النوع عقائد جیسے شامنی مذہب (Shaman) بودھ، عیسائی، اور آخر میں اسلام سے تعلق رکھتے تھے مگر انھوں نے اپنے ذاتی عقائد کو عوامی پالیسی کے طور پر نافذ نہیں کیا۔منگول حکمر انوں نے تمام گروہوں اور مذاہب کے لوگوں کو منتظمین کے طور پر اور مسلح دستوں میں بھرتی کیا۔ان کی حکومت کثیر نسلی، کثیر لسانی اور کثیر مذہبی تھی جس کو اپنے متنوع دستورسے کوئی خطرہ نہ تھا۔

بیاس زمانے میں قطعاً خلاف معمول بات تھی۔اور موز عین اب ان طریقوں کا مطالعہ کررہے ہیں جن کے ذریعہ منگولوں
نے بعد میں آنے والی حکومتوں (مثلاً ہندوستان کی مغل حکومت) کونظریاتی نمونے اتباع کرنے کے لیے پیش کئے۔
منگولوں اور کسی بھی خانہ بدوش حکومت کی دستاویزی شہادت کی نوعیت سے اس فکری تحریک کو فی الواقع سمجھانا
ممکن ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے متفرق گروپوں کے وفاق کے اندرایک سلطنت کی تشکیل کی خواہش کا جذبہ پیدا
ہوا۔منگول سلطنت آخر کاراسین مختلف ماحول کے مطابق تبدیل ہوگئی۔لیکن اس کے بانی کی فکری تحریک ایک طاقتور

قوت کے طور پر برقرار رہی۔ چودہویں صدی کے آخر میں ایک دوسرے بادشاہ تیمور نے جو پوری دنیا پر تسلط قائم کرنے کی آرز ورکھتا تھا،خود کو بادشاہ اعلان کرنے میں جھجک محسوس کرتا تھا۔ کیونکہ وہ چنگیز خان کی نسل سے نہیں تھا۔ اس نے اس وقت اپنی آزاد خود مختاری کا اعلان کیا جب چنگیز خان سے تعلق رکھنے والی فیملی کا داماد گورگن سے تعلق رکھنے والی فیملی کا داماد گورگن (Guregen) بن گیا۔

آج سوویت قبضہ کی دہائیوں کے بعد منگولیا ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اپنی پہچان دوبارہ بنارہا ہے اس نے چنگیز خان کوعظیم قومی ہیر وقرار دیا ہے اور عوامی طور پر اس کی بہت زیادہ تعظیم و حکریم کی جاتی ہے۔ اور اس کی کامیا ہیوں کوفخر سے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ منگولیا کی تاریخ کے ایک نہایت اہم موڑ پر چنگیز خان دوبارہ منگول لوگوں کے لیے ایک آہنی شخصیت کی حیثیت سے ظہور کید رہوا ہے۔ جوعظیم ماضی کی یادداشت کو بیدار کر کے فوجی تشخص کی تشکیل میں قوت فراہم کر کے قاور یہی شناخت ملک کو مستقبل کی طرف کرے کے حائے گی۔

منگولوں کے ذریعہ بغداد کی تسخیر چودھویں صدی میں رشید الدین تبریز کی تاریخ میں ایك قلمی تصویر

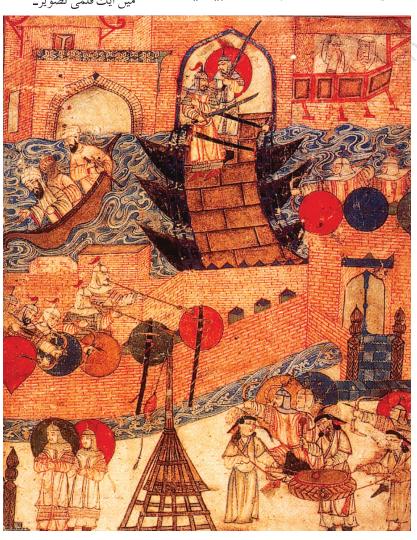

قبلائی خان اور چابی کیمپ میں



#### مشق

#### مختصر جواب دیجئے

- 1۔ منگولوں کے لیے تجارت اتنی زیادہ اہم کیوں تھی؟
- 2۔ چنگیز خان نے منگول قبیلوں کو نئے ساجی اور فوجی گروہوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت کیوں محسوں کی ؟
- 3۔ کس طرح پاسا کے متعلق بعد کے متگولوں کے تاثرات ان کشیدہ تعلقات کونمایاں کرتے ہیں جو چنگیز خان کی یا دداشت کے ساتھ وابستہ تھے۔
- 4۔ ''اگر تاریخ شہر کے ادبوں کے ذریعہ پیش کئے گئے تحریری دستاویزات پر منحصر ہے تو خانہ بدوش معاشروں کو ہمیشہ معاندانہ طور پر پیش کیا جائے گا۔'' کیا آپ اس بیان سے متفق ہیں؟ کیا آپ اس وجہ کو بتا کیں گے کہ کیوں فارس وقائع نگاروں نے منگول مہموں میں مارے گئے لوگوں کی تعداد کواتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے؟

### مختصر مضمون لكهئر

- 5۔ منگول اور بدوساجوں کے خانہ بدوش عناصر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی رائے میں کس طرح ان کے جداگانہ تاریخی تجربات مختلف تھے؟ آپ ان اختلافات کی کس طرح توضیح کریں گے؟
- 6۔ کس طرح درج ذیل بیان پیکس منگولیا (Pax Mongolica) (منگول فتح) جیسے منگولوں نے تیرہویں صدی کے وسط میں قائم کیا تھا، کے کردار کو وسیع کرتا ہے۔

فرانس کے لوئس نہم نے ایک فرانسسکن راھب ولیم آف روبرک (William of Rubruck) کو خان اعظم منگول کے دربار میں ایک سفارت پر بھیجا تھا۔ وہ 1254 میں مونگ کے کی راجدھانی قراقرم پھنچا اور وہ لورین (Lorraine) (فرانس میں) کی ایک پیکویٹ (Paquette) کے تعلق میں آیا جسے ھنگری سے لایا گیا تھا۔ اور جو ایک شھزادہ کی بیویوں میں سے ایک بیوی کی خادمہ تھی۔ جو ایک نستوری عیسائی تھی۔ یہ دربار میں فارس کے رھنے والے سنار کے تعلق میں آیا جس کا نام گیلوم باوچر (Guillaume Boucher) تھا جس کا بھائی پیرس کے گرانڈ پونٹ (Grand Pont)میں رھتا تھا۔ اس شخص کو پھلے ملکہ سورغا کتانی (Sorghaqtani) اور پھر مونگ کے کے چھوٹے بھائی نے اپنے یھاں نو کر رکھ لیا روبرک کو پتا چلا که عظیم درباری تھواروں کے موقع پر نستوری راھبوں کو پھلے ان کے نشانات و لوازم کے ساتھ اس کے بعد مسلم عظیم درباری تھواروں کے موقع پر نستوری راھبوں کو بھلے ان کے نشانات و لوازم کے ساتھ اس کے بعد مسلم علماء بودہ اور ٹائوسٹ (Taoist) خان اعظم کو برکت و سعادت کی دعا دینے کے لیے داخل ھوتے تھے۔